

Marfat.com

# انتساب

اين استاد مرم وشفق

# حضرت علامه مولانا مختار احمد سم وهنالله

موضع اجودال زد کھیالہ شیخال۔ بھالیہ۔منڈی بہاؤالدین کے نام جن کے وصال کے بعد میری کیفیت رہے۔

وقف خوف و ہراس لگتا ہے ول مصائب شناس لگتا ہے ول مصائب شناس لگتا ہے تو اوجھل ہوا نگاہوں سے شہر سارا اداس لگتا ہے

# عرض مصنف

تاجدار کو نین مَا اَلَیْ اَلَمْ اَلَیْ اَلَمْ اَلْمَا اِلْمَا اِلْمَارِ کَاحْن قرار دیا ہے۔ ''اور صفول میں رخنہ وغیرہ کو ناپند فرمایا ہے۔ مگر آج کل لوگ اس معاطے میں غفلت اور تسامل سے کام لیتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف نماز میں کراہت پیدا ہوجاتی ہے بلکہ جماعت کے فیوض و برکات سے محروی کی وجہ سے نہ اور اس کے فوائد بھی ختم ہوجاتے ہیں۔ اس وجہ سے راقم الحروف نے اس اہم موضوع پر زیرِ نظر کتاب کو تحریر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تاکہ عوام الناس کی اصلاح ہواور اِس عاجز کی نجات اخروی کا کچھ سامان ہوجائے۔

اس کتاب کی اشاعت وقد وین کے سلسلے میں سب سے پہلے خصوصی طور پراپنے محذ وم وقتر م جناب قبلہ صاحبزادہ پیر محرظہ ہیرالدین معظمی صاحب کاشکر گزار ہوں جنہوں نے زبانی بھی اوراپنے زریں خیالات کو صفحہ قرطاس کی زینت بنا کرنا چیز کی حصلہ افزائی کی ۔اگر چہ آپ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے یہ فقیراپنے آپ قطعا اس کا مصداق نہیں سمجھتا۔ تا ہم دعا ہے کہ رب کا کنات محصے ویسا بنا دے جیسا آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ میں آپ کے ان تمام کلمات کو دعا جانتے ہوئے ان یہ اس کہ تا ہوئے ان یہ اس کے دعا جائے ہوئے ان یہ اس کے دیا ہوئے۔

اُن کے علاوہ جناب ڈاکٹررشید نیاز صاحب (نیاز کانٹے والے مشین محکّہ نمبر 2 جہلم) اور میرے باذوق دوست جناب مرمد صاحب نے بھی تعاون کرکے مجھے اپنی محبول اور شفقتوں کا احساس دلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام قدسی صفت حضرات کو دنیوی واخر وی سعادتوں سے بہرہ مندفر مائے۔

أمين بحاد الني الكريم من التي الم

سىدعطاءالندشاه بخارى نظامى جيل نادُن جهلم

# ابتدائے شفن

# القريظ الم

اسلاف کے کارناموں کواجا گر کرنا اور اخلاف کی مسائی جمیلہ کوخراج تحسین پیش کرنا زندہ قوموں کا شعار اور وطیرہ رہاہے۔

ز رنظر كتاب " دوران جماعت صف ميل كمر يه وفي كالمي طريقة"

میرے مروح وموصوف، فاضلِ جلیل حضرت علامہ سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری نظامی کی تصنیف لطیف ہے۔ اس تحرید لیڈیر کے ورق ورق، سطر سطر اور حرف بیس تحقیق و تفتیش کی مہک موجود ہے۔ جس نے میرے مشام جاں کواس طرح معظر کیا کہ بیس نذران ہ تلم ادا کئے بغیر ندرہ سکا۔ موضوف میرے خاص احباب بیس شامل ہیں۔ آپ ہر چھوٹے بڑے، اپنی برائے، برگانے اور یگانے کی قد ومزات ہے بخوبی آگاہ ہیں۔ خصوصاً علاء ومشائ کے تو دلدادہ بیں۔ آپ کا باطن، طاہر کی طرح آراستہ و پیراستہ ہے اور علمی وعملی زندگی خوب تر اور محبوب تر بیں۔ آپ کا باطن، طاہر کی طرح آراستہ و پیراستہ ہے اور علمی وعملی زندگی خوب تر اور محبوب تر کے۔ قرآن وحدیث اور فقہ حفی کواپئی خداداد عالمانہ صلاحیت اور ضیاء باریوں سے روشن ومنور کرتے ہیں۔ اہل قلوب کو چھلکتے جام محبت پلاکر سکون وقر ارسے نواز تے ہیں۔ گم کشتگان بادیک صلاحیت کواپئی علمی وروحانی شعاعوں سے راہ مہدایت پرگامزن کرکے منزل آشنا کردیتے ہیں اور آپ کی ہر تقریر و تحریر کے فیضان علمی سے باطل تو تیں پاش پاش ہوجاتی ہیں۔ میرے خیال میں ایک تھے عالم دین میں جملہ علوم وفنون کی تروی و تبلیخ اور نشر و اشاعت کے لئے حسب ذیل اوصاف کا یا یا جانا خردری ہوتا ہے۔

ا۔ مدرس ہونا

۲\_ مصنّف ہونا

ال مقرر مونا

بحمرہ تعالیٰ حضرت علامہ سیدعطاء اللہ شاہ صاحب کا شاران علماء میں ہوتا ہے۔ جن میں سی ہوتا ہے۔ جن میں سیجی اوصاف بدرجہ اتم موجود ہیں۔ لاریب آپ ایک کامیاب ترین مدرس عمرہ ترین مصنف اور بلند پایہ خطیب ومقرر ہیں۔ فاضل مصنف نے بے حدعر ق ریزی ، جانفشانی اور جدو جہد کے ساتھ اس نازک اور اہم مسئلہ پر قلم اٹھا کراسے مہل بنایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ احادیث کی شافی توضیح وتشریح نیز اس فن کے اہم مسائل پر سیر حاصل تبعرہ بھی رقم فرمایا ہے۔

بارگاہ حمدیت میں دست بدعا ہوں کہ اے خالق و مالک ارض وساء فاضل موصوف کی اس دین کاوش کواپنی بارگاہ ہے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فر ماکر آنہیں اجرعظیم سے نواز ،ان کے علم وحمل میں خوب خوب اضافہ فر ما ، اس کاوش کوذخیرہ و توشئہ آخرت بنا اور ہم سب کوتا حیات علوم دید نیہ کی خدمت کرنے کی سعادت ارزانی فرما۔

آمين بجاه سيد الرسلين ماليني

این دعا زمن و از جمله جهال آمین باد

صاحبر اوه محدظهم الدين معظمي المواقع معظمي المرين على فامل معروشريف فامل معروش يفاى المريف فامل معروش المريف فامل دري فظاى الميم المراب المريف فامل دري فظاى الميم المراب المريف المرابع المريف المرابع المرابع المريف المرابع المريف المرابط المريف المرابع المريف المرابع المريف المرابع المريف المرابع المرابع المريف المر

نوت: صاحب تقریظ جناب قبله صاحبزاده پیرمحظهیرالدین معظمی صاحب کا آوران کے خاندان کا تعارف ایکے صفحات برملاحظ فرمائیں۔

# صاحب تفريظ كاايك تعارفي جطك

جناب قبله صاحبراده پیرمخرظهیرالدین عظمی صاحب ایک معروف علمی واد بی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ملک پاکتان کے ایک بہت بڑے دوحانی خانوادے کے قابل فخر فرزند بھی ہیں۔

آپ نہ صرف جامع المعقول والمنقول ہیں بلکہ جدید عصری علوم پر بھی دسترس رکھتے ہیں۔ بنجاب یو نیورسٹی سے ایم اے عربی انتیازی حیثیت سے کرنے کے علاوہ آپ نے المشھادة العالمید فی العلوم العوبید و الاسلامید کی سند بھی حاصل کررھی ہے۔ دارالعلوم جمد بیغوثید بھیرہ شریف سے آپ نے دورہ حدیث کا شرف حاصل کی سے جوکہ حضور ضیاءالامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ مُختالیہ (الاز ہری) کا قائم کردہ عالمگیر شہرت رکھنے والا ادارہ ہے۔

آج کل آپ قر العلوم جامعه معظمیه اور دارالبشیر للبنات (قمرسیالوی روڈ گجرات)
اِن ہر دواداروں کی نظامت کے فرائض بھی بحسن وخو کی سرانجام دے رہے ہیں۔ آپ نے دویہ جدید کے نقاضوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اپنے اداروں میں حفظ و ناظرہ ، تجوید وقر اُت، درس نظامی ، دارالعلوم محمد بیخو ثیر بھیرہ شریف کے نصاب کے علاوہ میڑک ، انٹر میڈیٹ ، گر بجو پیشن اور کہیوٹر کی تعلیم کامر بوطان نظام کیا ہے۔

ے تیرا خاور درخشال رہے تا ابد فروزال تیری صبح نور افشال کبھی شام تک نہ پنچھ تیری صبح نور افشال کبھی شام تک نہ پنچھ کتابہ و کتابہ و کتابہ طار کے مصنف بھی آپ بی کے ادار نے قمر العلوم جامعہ معظمیہ کے تعلیم و تربیت یا فتہ ہیں۔

(ادارو)

(بقیہ کرشتہ منی کا است کا ایک شاہ وار کی قدم ہوی کی پر صنور تو رجسم سرور عالم ناکھی آئے کی ڈات ستودہ صفات تھی۔ صنور ناکھی آئے کے دست مبارک بیں ایک دستارتھی جو آپ کے سر پر بائد می گئی اس عزت سے شرف کرنے کے بعد حضور ناکھی آئے او پوش ہو گئے۔

میں نے حاضر خدمت ہوکر اس عزت افزائی پر مبارک بادعوش کی ۔اعلی معنرت بھی تا ہے دریا فت فرمایا کرآپ نے بھی زیادت کی ہے۔ یہ سے میں نے عرض کیا آپ کے معدتے جھے بھی برسعادت عزیز نصیب ہوئی ہے۔ "

("مقالات الدسس ومركم ثناه الازمرى مكتلة جلد 1 يسخد 416 مطرعة ميا والقرآن بل كيشتر كا مورجنورى 1990 م)

حضرت خواجهم معظم الدین مرولوی محفظه کی بیمی سرمدی سعادت ب که حضرت خواجه شمی العارفین سیالوی محفظه کی بیمی سرمدی سعادت ب که حضرت خواجه شمی العارفین سیالوی محفظه کی بیمی سرمدی سعادت ب که حضرت خواجه شمی العارفین سیالوی محفظه کی تربیخی نشت منعقد کرتے تنے اور اُن کے سامنے آپ طریقت و حقیقت کے اسرار و رموز پر سیر حاصل مختلو فر ماتے اور راوسلوک و تصوف کے مسائل کی محفیال سلجھاتے اور راونوروان جادہ طریقت کو پیش آمده رکاوٹوں کا حل بیان فر ماتے تنے اور آخری اُن کے سامنے مختلر و جائع خطاب ارشاد فر ماتے سے تاویر بید و مدداری آپ کے معمولات بیل شافی رہی اور اس اعزاز کا کیا کہنا کہ اعلی حضرت سیال شریف حضرت خواجه شمی العارفین سیالوی محداث کے ماتھ کیا جا تا کہ اعلی حضرت سیال شریف حضرت خواجه شمی العارفین سیالوی محداث کے ماتھ کیا جا تا ہے۔

بقول فخص

ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اُس محفل میں ہے (ازافادات عالیہ حضرت صاحبزادہ بیر محمد کمال الدین علمی صاحب دامت فیوط سکم العالیه نبیرہ حضرت خواج محمد کم الدین مردادی مسلم

دوران جماعت صفول كى اہميت وفضيلت

نی اگرم منافیر منافیر

حضرت عائشه مدیقد فی النظامی الدین ہے کہ نی اکرم مَن النظامی نے فرمایا:
(ان الله و مکر تکته یک الون علی الدین یصلون الصفوف الصفوف)
"ب شک صفول کو ممل کرنے والول پر الله رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے اُن کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔"

(المستدرك على المحسنين ،ازام م ابوعبدالله محد بن عبدالله الحاكم نيشا بورى ممينة التوفى 405ه، باب في مواقيت العسلوة ، وتم الحديث 884 ، جلد 1 مسخد 344 ،مطبوعه قد يمى كتب خانه كراچى ) باب في مواقيت العسلوة ، وتم الحديث 884 ، جلد 1 مسخد 344 ،مطبوعه قد يمى كتب خانه كراچى ) (الترغيب والترجيب ، از حافظ زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرى معيناة التوفى 656ه ، وقم الحديث 1914 ،جلد نمبر 1 مسخد 191 ،مطبوعه زم زم بباشر ذكراچى )

حضرت عبدالله بن عمر وَالنَّفُوْدوايت كرت بِيل كه تاجداد كونين مَالنَّيْنَ كَمَا كَافر مان بِهِ الْمُلائِكَةِ (الْقِيْمُوا الصَّفُوُ فَ فَإِنَّمَا تَصِفُونَ بِصُفُونِ الْمُلائِكَةِ وَحَاذُوْابَيْنَ الْمُناكِبُ وَسَدِّ دُوْالْخَلَلُ ولِينُوا فِي ايَدِي الْمُلائِكَةِ وَحَاذُوْابَيْنَ الْمُناكِبُ وَسَدِّ دُوْالْخَلَلُ ولِينُوا فِي ايَدِي الله وَكَالِمُ وَلَيْنُوا فِي ايَدِي الله وَالْحَادُ وَالْمُنَاكِبُ وَسَدِّ دُوْالْخَلَلُ وَلِينُوا فِي ايَدِي الله وَالله وَمَن وَصَلَ صَفَّا وَصَلَهُ الله وَمَن قَطَعَ صَفَّا قَطَعَهُ الله وَمَن قَطَعَ صَفًا قَطَعَهُ الله وَمَن قَطَعَ صَفًا قَطَعَهُ الله وَمَن قَطَعَ صَفًا قَطَعَهُ الله وَمَن وَصَلَ صَفَّا وَصَلَهُ الله وَمَن قَطَعَ صَفًا قَطَعَهُ الله وَمَن وَصَلَ صَفَّا وَصَلَهُ الله وَمَن قَطَعَ صَفًا قَطَعَهُ الله وَمَن قَطَع مَنْ الله وَمَنْ قَطَع مَنْ الله وَمَن قَطَع مَنْ الله وَمَا الله وَمَن قَطَع مَنْ الله وَمَن قَطَع مَنْ الله وَمَن قَطَع مَنْ الله وَمَن قَطَع مَا الله وَمَا الله وَمَن قَطَع مَنْ الله وَمَالَ الله وَمَن قَطَع مَالِه الله وَمَا الله وَالْعَامُ الله وَمَا الله وَمَا الله وَالْعُهُ الله وَمَن وَالْعَامِ الله وَالْمُ الله وَمَا الله وَالْمُوا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمُ الله وَالْمُ الله وَالْمُ الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله والله والمَا الله والمُع الله والمُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن الله والمُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المِن المُن الم

"مفول کوسیدها رکھا کرو کیونکہ تمہیں فرشنوں کی طرح صف بندی کرنی چاہیے اور کندهول کوسیدها رکھو۔صف کی خالی جگہیں پُر کرو، اور اپنے ہمائیول کے بائے کھڑ کیاں نہ چھوڑو۔ ہمائیول کے بائے کھڑ کیاں نہ چھوڑو۔ جوصف کو مکمل کرےگا۔ جوصف کونا کھمل رکھے گا اللہ میں اس کونا کھمل کرےگا۔ جوصف کونا کھمل رکھے گا اللہ اُس کونا کھمل رکھے گا۔

(سنن افي داؤد باب تسوية الصفوف، از امام ابوداؤد سليمان بن اشعث برواته المسلود كرواته كر

(الترغيب والترهيب ،از حافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى التوفى 656 ه ، جلد 1 بسفى 189 ، والترغيب والترهيب ،از حافظ زكى الدين 149 ه ، مطبوعه زم زم ببلشر زكرا چى ) باب الترغيب في تسوية العنوف ، وتم الحديث 14/9 ، مطبوعه زم زم ببلشر زكرا چى ) (سنن نسائى ،اما م ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب النسائى التوفى 303 ه ، معد 1 معند 131 ،مطبوعه قد يمى كتب خانه كرا چى )

صفوں کو درست نہ کرنے کی وجہ سے آپس بیں اختلاف بیدا ہوجاتا ہے:
حضرت نعمان بن بشیر رہ اللہ نظامی ہے کہ
نیما کرم مَنَّ اللّٰهِ اللّٰہ نَا اللّٰہ اللّٰهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

(سنن ابن ماجه وازامام الوعبد الله محمد ابن ماجد التوفي 273ه

بإب ا قامة الصفوف استحد 70 ،

مطبوعه قدي كتب خانه كراجي)

محدثین کرام نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں بیکھاہے کہ صفول کو درست نہ کرنے کی وجہ کی وجہ سے آپس میں نفرت اور یُغض بیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نیز صفول کو کمل نہ کرنے کی وجہ سے با جماعت نماز پڑھنے کے فیوض و برکات ختم ہوجاتے ہیں اور چہروں کے مخالف ہونے کا ایک معنی بیکی بیان کیا گیا ہے کہ

(تَغَيَّرُ صُورَةِ إِلَى صُورَةِ أَخُرَى)

" جرے کا تبدیل ہوجانا لینی کہ سے ہوکرصورت کا مجڑجانا۔

( كذا في النهابيدوالجمع )

اور بعض محدثین نے بیفر مایا ہے کہ جماعت کی صفوں کے معاطع بیں اللہ اور اس کے رسول کے معاطع بیں اللہ اور اس کے رسول کے علم کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے دلوں بیں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور عداوت و کدورت جنم لے لیتی ہے۔

# صف کودرست کرنانمازی تکیل کا حصہ ہے:

حضرت انس بن ما لك والنفي سے روایت كى كئى ہے كدتا جدار كا منات من النفی الله منات منافق الله منافق الله منافق الله مناب منافق الله مناف

فرمايا:

(سَوَّوا صُفُوفُكُمْ فَإِنَّ تَسُوِية المُصَّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلُوةِ)

"ا يَى صَفُول كودرست ركعو كيونكه صفول كودرست كرنا نمازكي يحيل كاحصه ہے۔"

(سنن دارى ، ازام ابوجرعبدالله بن عبدالرحمان بن الفضل بن بہرام الدارى جُرَالَةُ التوفَى 255 •

علد 1 معند 438 ، باب في إقامة الصّفوف، رقم الحدیث 1295 مطبوعة بمبر برادرزلا بور)

(الترغيب والترجيب، از حافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى مسلية التوفى 656 ه، جلد 1 مسخد 188 ،

باب التوغيب في تسوية الصفوف، رقم الحديث318/7 مطبوعة م ببلشر ذكراجي) (سنن ابن ماجه المام ابوعبدالله محداين ماجه مسيد التوفي 273ه،

منحه 70 مطبوعه قدی کتب خانه کراچی)

محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ صفوں کوسیدھا کرنا نماز کا نحسن اور کمال ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ میں اللہ میں اللہ اور امام مالک میں اللہ میں اور کی بینماز کی سنتوں میں شامل ہے۔ جبکہ امام ابن حزم میں ہے۔ اس کوفرض قرار دیا ہے۔

حضرت السبن ما لك رائفة روايت كرت بيل كرا تخضرت مَالِيْنَهُ كَافر مان ب:

(رُاصُّوا صُفُو فَكُمْ وَقَارِ بُوابَيْنَهَا وَجَادُوا بِالْاعْنَاقِ فَوَالَّذِي (رُاصُّوا صُفُو فَكُمْ وَقَارِ بُوابَيْنَهَا وَجَادُوا بِالْاعْنَاقِ فَوَالَّذِي لَا يَكُمُ لَوْ الشّياطِينَ تَذُخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِي لَكُونَ الشّياطِينَ تَذُخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِي لَكُونَهُمَا الْحَدُقُ )

حصرتمبر 1 يسفى 131 يمطبوع وقد يمى كتب خانه كرا بى از الم احربن خبل مينيد التوفى 240 ه، منداح بن خبل از الم احربن خبل مينيد التوفى 240 ه، منداح بن خبل المنافئة والمدالبا بلى وكافئة وجلد 5 يسفى وحديث منزت ايوالم مدالبا بلى وكافئة وجلد 5 يسفى بمن عبدالتوك المنذرى مينيد التوفى وهم التوفي والترجيب، از حافظ زكى الدين عبدالتوك المنذرى مينيد التوفى المنذرى مينيد التوفي المنذرى مينيد التسفوف، جلد 1 يسفى 189 و 180 بهاب التوغيب في تسوية المصفوف، وقم الحديث 318/7 بمطبوع وم نه ببلشر و كرا بى كالمديد عبد المنافرة من ببلشر و كرا بى كالمديد عبد المنافرة كرا بى كالمديد عبد كالمديد كرا بى كالمديد كال

## صف کی خالی جگه پر کرنے والے کی مغفرت ہوجاتی ہے:

حضرت عا تشرصد يفته زلي في الماست روايت بكرتا جداد كا تنات من النيون الماست من النيون النيون الماست من النيون النيو

"جس نے صف کی خالی جگہ پڑکی اُس کی مغفرت ہوگئی۔"

(سنن ابن ماجه مياب فصل الصف المقدم المام الدعبد الشرمحم ابن ماجه يرف الله

التونى 273ه من فيمبر 70 مطبوعة في كتب خاندكراجي)

(معنف ابن افي هيليد ، جلدنمبر 1 معني 380)

(منداحدين عنبل، جلد 6 منحه 89 ، رقم الحديث: 25,094)

(در مي رواز علامه علاوالدين الصكفي التوفي 1088 ه

ناب الامامد وجلد 2 معنى 312 مطبوع مكتب الداويد مكتاك)

صدرالشربعه حضرت مولانا امبرعلی اعظمی میلید این کتاب میں "فناوی عالمگیری" کے حوالے ہے۔ کی سے کیسے ہیں "فناوی عالمگیری" کے حوالے سے کیسے ہیں کہ

"جوفض صف میں خالی جگہ د کھے کراسے بند کردے گااس کی مغفرت ضرور

الوجائے۔

("بهارشريعت"" باب جماعت كابيان" ،جلد تمبر 1 منحد 214 مطبوعة شبير برادرز لا مور)

جب اقامت کے دوران حی علی الفالاح کہاجائے تبنمازی کھڑ ہے ہول: حضرت امام محد بن اسمعیل ابخاری التوفی 252ھ، حضرت ابوقادہ رہائی سے روایت

كرتے بين كه ني اكرم من الله كافرمان ہے: (إذًا أَقِيمَتِ الصَّلُوةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرُونِي) "جب نماز کی اقامت کمی جائے توتم اُس وقت تک کھڑے نہ ہوجب تک

( می بخاری، از امام محرین استعیل ابنجاری میلید التونی 252 ه. جلد 1 مستحد 88 مطبوعد قدی کتب خاند کراچی )

ند کورہ بالا حدیث مبارکہ میں آنخضرت مَنَّ الْنَوْلَةُ مِنْ اِنْ اقامت کی ابتداء میں کھڑے مونے سے واسے طور پرمنع فرما دیا ہے اور علامہ بدر الدین عینی عرفیہ التوفی 855 صاس حدیث

ووامام أعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت من الدامام محدحسن الشبياني مناللة مؤتف بيه ہے كہ جب اقامت ك دوران "حى على الصلوة" كما جائے تب کھڑ ہے ہونامستحب ہے۔

(عدة القارى، جلدة منحد 154-153 مطبوعهمر)

نیزود فاوی عالمکیری میں ہے ک

(إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ غَيْرُ الْإِمَامِ وَكَانَ الْقُومُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمُسْجِدِ فَإِنَّهُ يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقُومُ إِذًا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَى عَلَى الْفُلاح عِندُ عُلَمًا ثِنا الثَّلاثَةِ)

وواکراڈان امام کےعلاوہ کی اور نے دی جواور تمازی اور امام استھے مسجد میں (نماز کے انظار میں) ہول تو (الی صورت میں) جب مؤدن کی عَلَى الْفَلَاحِ سَكِوتُو تب امام اور نمازى كمر عدول- مارے تنول اماموں کے زویک یمی طریقہ) سے ہے۔

(الفتاوي العالمكيريد، ازملاً في نظام الدين اللي التوفي 1161هدوجها عدم علائل مند

ل بنيول المامول معمرادمندوجية بل تمن المام بيل المام اعظم ابوطيفة تعمان بن عابت بريالة في 150 ه سا\_ام محدين حسن الشيباني مسيدية التوفي 189 ه

٢- امام الويوسف من الله المتوفى 182 ه

الفصل الثاني في كلمات الاذان والاقامة وكيفيتهما، جلد 1 بمخر 57 مطيوع مكتبدرشيد ريكوئة 1403 هـ)

اور اذا دُخلَ الرَّجلُ عِنْدُ الْإِقَامَةِ يَكُرُهُ لَهُ الْإِنْتِظَارُ قَائِمًا وَلَكِنَ (اذَا دُخلَ الرَّبِظَارُ قَائِمًا وَلَكِنَ الْفَادُ وَمَّ يَقُومُ الْفَادِ الرَّجلُ عِنْدُ الْإِقَامَةِ يَكُرُهُ لَهُ الْإِنْتِظَارُ قَائِمًا وَلَكِنَ يَقُومُ أَذَا بَلَغَ الْمُوَّذِيِّ قُولُهُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ)

"الرَّونَ فَحْص (مَج مِن ) قامت كوفت داخل بواتوال كوكر به والرَّال كوكر به والرَّال كوكر به والرَّال كوكر به والمَال كوالرَّال كوكر به والله على الفلاح ير بَنِج توتب كول الموجاك "

الفتاوى العالمكيرية إرمل شيخ نظام الدين العلى مميلة التوفى 1161 هدوجها عت من علائة المند

الفصل الثانى فى كلمات الاذان والاقامة وكيُفيّتهما جلد 1 معنى 57 مطبوع كمنبَدرشيد بيكوئنُد 1403 هـ)

ندکورہ بالاحوالہ جات سے بیٹا بت ہوگیا کہ اقامت سے پہلے یا اُس کی ابتذاء میں کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ اس سے نہ صرف حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے بلکہ فقہائے کرام نے اس کو مکر وہ قرار دیا ہے اور مستحب بہی ہے کہ اقامت کو بیٹے کرسنا جائے اور حی علی الصلواۃ کے بعد یا حی علی الفلاح پر کھڑ نے ہونا چاہے۔ اس موضوع پر مستعدد احادیث اور بیسیوں حوالہ جات موجود ہیں تا ہم طوالت کے خوف سے اُن کوفل کرنے سے پر ہیڑا کیا جاتا ہے۔

صف کی خالی جگر پر کرنے کے لئے تمازی کے کندھے پر ہاتھ رکھا جائے اور

تمازى كوچا ہے كدوہ ايك طرف ماكل بوكر جگدو نے:

حضرت عبداللد بن عباس والله المنظمة من روايت م كرا تخضرت مظافية الم في مايا المحضرت مظافية الم في المصلوق (خيار كم المينكم مناكب في الصلوق) " من مين مس من بهتروه بين جن ك كند هدودان نمازسب سے بهتروه بين جن ك كند هدودان نمازسب سے

ا- صاحب فيروز اللغات في ميزكود كراكعاب (معتف)

زیاده زم ہوتے ہیں۔

(سنن الى داؤد، باب تسوية العنوف، ازامام داؤدسليمان بن المعنوف برخاطة المتحدد برخاطة المتحدد ا

اس حدیث میں وارد ہونے والے الفاظ ' کندھوں کے نرم' 'ہونے کامعنی ومفہوم علامہ شامی ترفیظتہ یوں بیان کرتے ہیں:

" دور من الله المارية المارية

ای کے نی اکرم منافی کے دوران جماعت کندھے زم رکھنے والوں کو سب سے بہتر قرار دیا۔

البنة علامه شامي وشاللة فرمات بين كه

"اگر کوئی شخص دوران مماز کندھے پر ہاتھ رکھ کرخالی جگہ بھرنے کی غرض سے راستہ یا جگہ طلب کرے تو اُس کوایک دولھات کی تا خیر کرئے رستہ یا جگہ دین جاہے تا کہ دوران نماز عام انسان کے تھم کی تعمیل لازم نہ آئے۔ لیکن اگر نمازی نے فورا ایسا کر بھی دیا تو بعض آئمہ کرام کے زویک کوئی جرج بہیں کیونگئے۔

(بِأَنَّ اِمْتِثَالَهُ هُوَ لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم)

"أس (جُددية والله تمازى) في الله كرسول كريم كا بيروى كيا

' ہے۔

(ردالخنار، المعروف بغناوي شامي ازسيد محمد ابن عايدين الشامي بمسلط التوفي 1252 هـ، كتاب الصلوة ، باب الامامة ، جلد 2 مسفحه 313,314 ، مطبوعه مكتبدا مداويد ممتان)

تاہم بہتریبی ہے کہ ایک دولیجات کی تا خبر کے بعدا ہے ارادے سے اس کو عبد یا راستہ فراہم کیا جائے تا کہ عام بندے کے علم کی تغیل بھی لازم نہ آئے اور علاء کے اختلاف سے بھی نجات مل جائے اور ہرتنم کے شک وشبہ سے چھوٹ حاصل ہوجائے ،اوراعلی حضرت امام احمد رضا خان بر بلوی ترفزاللہ کا بھی بہی مؤقف ہے۔

( فرا و كى رضوبيه جلد 7 منع 61 ، باب الجماعة بمطبوعه رضافا و تأريش جامعه نظاميه لا بوركى 2001 ء )

الكي صف كي خالي جگه يُركرنے كيلئے جيلي صف كو چيرنا جائز ہے:

"فَاوِئُ عَالَمُكِيرِئُ اور "دِرِعِنَار "مِن ہے كہ (وَإِنْ وَّجَدَ فِي الصَّفِّ الْاَوَّلِ فَرْجَةً يَخُوقَ الصَّفَّ الثَّانِي) "اگرنمازی اللی صف میں خالی جگہ دیکھے تو وہ دوسری صف کو چیر کر (جماعت میں شامل ہو)"

(الدُّرُ الخَارِ، كَمَّابِ السَّلُوْ ، باب الامام، 1088 من المعلقي مسلط التوفي 1088 هـ، المعلقي مسلط التوفي 1088 هـ، وعلامه علا والدين محمد 312 مطبوعه مكتبه المداديد بالمان) وقاوي عالميري ، ازشي نظام الدين في مسلط التوفي 1161 هـ، وجماعت ، ازعلائ من جلد 1 من 89 مطبوعه مكتبه رشيديد كوريد)

اعلی حضرت امام احمد رضاخال بریلوی ترمینید و فقاوی رضوبیه میں فرماتے ہیں کہ دو اگر مہلی صف میں خالی جگہرہ گئی اور نمازیوں نے نتینیں باند اولیں اب کوئی

نمازی آیا اوروہ اُس خالی جگہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ مقند یوں پر ہاتھ رکھ کراشارہ کر بے تو انہیں تھم ہے کہ دب جا کیں اور (اُس کو گزرنے کے لئے) جگہ دے دیں تا کہ صف بھر جائے۔ (لینی کھل ہوجائے)'' پھرا گلے صفح پر فرماتے ہیں کہ ''بحرا اگلے صفح پر فرماتے ہیں کہ ''بحرا الاُن ''میں ہے ''بحرا الاُن ''میں ہے

دوسری صف والول کی کوتائی کی وجہ سے بعد بیل آنے والے کے لئے دوسری صف کوچیرنا جائز ہے۔

"مرح نورالاليناح" اور در عنار" من مي بيم سكم موجود بــــ

( فآدگی رضوبیه جلد 7 بسنجه 61 ، باب الجماعة ، مطبوعه رضا فا دینر مین جامعه نظامیدلا بور می 2001 ء )

صف کی خالی جگر کرے کیلئے تمازی کے آگے سے گزرنا بھی جائز ہے۔

نَقَرَّفَى كَابِ القَّنِيرَ كَبَابِ فَى الْسَتَرة شِي بَكَهُ الصَّفُونِ (لُوقًامَ فِى الْحِوْ الصَّفُونِ الْمُسْجِدِ وبَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّفُونِ الصَّفُوفِ مَوَاضِعُ خَالِيَةٌ فَلِلدَّاخِلِ أَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْدِ لِيَصِلَ الصَّفُوفَ لِانَّهُ مَوَاضِعُ خَالِيةٌ فَلِلدَّاخِلِ أَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْدِ لِيصِلَ الصَّفُوفَ لِانَّهُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْدٍ لِيصِلَ الصَّفُوفَ لِانَّهُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْدٍ )

"الرایک نمازی آخری صف میں کھڑا ہوگیا حالانکہ اِس کے اور دوسری صفول کے درمیان خالی جگہیں تھیں تو اُس کے بعد آنے والے نمازی کو اجازت ہے کہ وہ اُس کے آئے ہے گزر کراگلی صف ممل کرے (بشر طیکہ اُجازت ہے کہ وہ اُس کے آئے ہے گزر کراگلی صف میں کھڑے ہونے گزر نے والا کا دنی اور راستہ نہ ہو) کیونکہ آخری صف میں کھڑے ہونے والا والے نے اپنا احر ام خود ختم کیا ہے۔ لہٰذا اُس کے سامنے ہے گزرنے والا گنگا زیس ہوگا۔"

(ردّالخار، المروف قاوئ شائ، ازسيومحما شن اين عابدين الشائي بُرَدَادَةُ التونّی 1252هـ، کتاب العسلوة ، باب الامامه، جلد 2 مسخد 313 بمطبوعه مکتبه الداويه ملان) ، فقاوئ وضويه الزامام احمد رضا خان بریلوی مُراید التونّی 1921ء، باب الجماعه ، جلد 7 بمنحه 45 بمطبوعه رضا فاؤنثریش جامعه نظامیدلا مورشی 2001ء) باب الجماعه ، جلد 7 بمنحه 45 بمطبوعه رضا فاؤنثریش جامعه نظامیدلا مورشی 2001ء)

صف کی خالی جگہ پر کرنے کے لئے تمازی کے اوپر پاؤں رکھنا بھی جا تزہے:

حضرت امام شہردار بن شیرویہ الدیلی رئے التوفی 558 ھائی کتاب

''مندالفردوں'' میں حضرت عبداللہ بن عباس رٹائٹو سے دوایت کرتے

ہیں کہ نبی اکرم مُٹائٹو ہُوئٹ نے فرمایا:

(مَنْ نَظُو اللّٰی فُوْجَة فی صفی فَلْیَسُدّ هَا بِنَفْسِهٖ فَانْ لَّمُ یَفْعَلْ فَمَرٌ مَارٌ فَلْیسَدُ عَلَی رقبتِهِ فَانّهُ لَاحُومَةً لَهُ)

فَمَرٌ مَارٌ فَلْیسَحُطٌ عَلَی رَقبتِهٖ فَانّهُ لَاحُومَةً لَهُ)

ایسانہ کیا اور کوئی دوسرا نمازی آیا (تواب اِس کواجازت ہے) کہ اُس کی

گردن پر قدم دکھ کر (اُس خالی جگہ کو پُر کرنے کے لئے) چلاجائے کیونکہ

(صف میں خالی جگہ چھوڑنے کی وجہ ہے) اُس کا احرام باتی نہیں رہا۔''

(ردّانخار، المعروف قاوي شاي،

ازسيد محداين ابن عابدين الشامي مسيلة التوفي 1252 ه

كتاب الساؤة ماب الامامد ولدع منحد 313 مطبوعه مكتبدا مداويد لمان)

(فأوى رضويه ازام م احمد صاخان بريلوى مينية التوفى 1921 م

باب الجماعه، جلد 7 مع في 46 معلموعه رضافا وَعَرْيَشْ جِامعه نظاميه لا مورس 2001 م)

اگر با جماعت نماز پڑھتے ہوئے نمازی کواگلی صف میں خالی جگہ محسوس ہوتو وہ دورانِ نماز چل کراس جگہ کو پُر کردے:

اعلى حضرت ومنالة بجرمزيدفرمات بين كه

"علامها بن امير الحاج حليه مين ذخيره ي نقل كرت بين كه

(إِذَا كَانَ فِي الصَّفِ الثَّانِي فَرَاى فَرُجَةً فِي الأَوَّلِ فَمشَى إِلَيْهَا لَهُ تَفْسُدُ صَارَتُهُ لِانَّهُ مَامُورٌ وَالْمُرَاصَّةِ وَلَوْ كَانَ فِي الصَّفِّ الثَّالِثِ تَفْسُدُ صَارَتُهُ لِانَّهُ مَامُورٌ وَإِلْمُرَاصَّةِ وَلَوْ كَانَ فِي الصَّفِّ الثَّالِثِ تَفْسُدُ)

"اگرکوئی آ دمی دوسری صف میں کھڑا تھا کہ اُس نے پہلی صف میں خالی جگہ دیکھی اور آ کے چل کراس جگہ کو گر کر دیا تواس کی نماز جیس ٹونے گی۔ کیونکہ نماز میں مل کر کھڑا ہونا تھم نثری ہے۔ (ہاں) اگر وہ نمازی تیسری صف (سے چل کر بہلی میں آیا) تھا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔"

(ردّالخارالمعروف قاوئ شاى ، ازسير محمد إلين ابن عابدين الشاى مرينية التوفّى 1252 هـ،

تراب الصلوة ، باب الا مامه، جلد 2 ، مسفحه 312 ، مطبوعه مكتبه المداديه مان الا مامه، جلد 2 ، مسفحه 312 ، مطبوعه مكتبه المداديه مان المام احمد صافان بريلوى مُرينا في المنتوفّى 1921 م،

باب الجماعه، جلد 7 منحه 46 مطبوعه رضافا وَ عَرْيشْ جامعه نظاميدانا مورمَّى 2001 ء)

لین کرمف کی خالی جگہ کورگر نے کے لئے ایک صف کی مقدار کے برابر نماز میں چانا جائز ہے۔ کیونکہ یہ دمشی قلیل'( کم چانا) ہے اورشر ایعت کے تم کی تقییل کے لئے ہے۔

تاہم واضح رہے کہ صف کی خالی جگہ پڑ کرنے کے مقصد کے علاوہ نمازی کے آگے ہے گزرنا سخت، نا جائز وممنوع اور باعث وعذاب وعماب ہے اورشد ید گناہ ہے نیز حق تعالی کے غضب کا موجب ہے۔ کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس بارے میں سخت وعیدیں وارد ہوئیں بیا۔

سب سے افضل صف ، جہلی صف ہے:

حضرت براء بن عازب والنائية روايت كرت بين كه مين نے نبي اكرم من النائية كويد فرمات موسة سناہ كه

> (انَّ اللَّهُ وَمَلَائِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأُول) '' فَيَا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ فِي عَلَى الوَلَ مِرْرَمَت بِعِجَا فِي الأَوْلِ مِنْ شِيغِ ال

کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔"

سنن ابن ماجه ازامام ابوعبدالله محداین ماجه مُرانیم التوفّی 273 م، باب فضل الصّف المقدم، صفحه 70 مطبوعه لد یمی کتب فانه کراچی

اور حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو کی روایت ہے کہ (قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ مَا لَٰیْ اللّٰهُ مَا لَٰیْ اللّٰهُ مَا لَٰیْ اللّٰهُ مَا لَیْکُولُ اللّٰهُ مَا لَٰیْکُولُ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰہُ مَا اللّٰمُ ا

'' نی کمرم مَنَّ اَنْ اَنْ اَلَهُ اِللَّهُ اِللَّهُ الْرَلُوكُول كُو پَهِ إِلَى صف مِیں گھڑنے ہونے كا ثواب معلوم ہوجائے تو دہ آپس میں قرعدا ندازی كرنے لگ پڑیں۔'' (سنن این ماجہ ازامام ابوعبداللہ محداین ماجہ میں التوفی 273ھ، باب فضل الصف المقدم، صفحہ 70 مطبوعہ قد كى كتب خانہ كراچى)

## امام کی داکیس جانب تواب زیاده ہے:

حديث ماركه بين آياب كه

(إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا النَّوْلُ الرَّحْمَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ يَنْوِلْهَا اَوَّلَا عَلَى الْعَمَاعَةِ يَنْوِلْهَا الرَّقْ اللَّهِ عَلَى الْإِمَامِ، ثُمَّ تَتَجَاوَزُعَنْهُ إِلَى مَنْ بِحَذَائِهِ فِي الصّفِ الأوّلِ ثَمَّ إِلَى الْمَيَامِنِ ثُمَّ إِلَى الْمَيَامِنِ الْمَيْعِ الْمَيْمِ الْمَيْمِ الْمَيْمِ الْمَيْمِ الْمَامِ عَلَى الْمَيْمِ الْمَيْمُ الْمَيْمُ الْمَيْمُ الْمَيْمُ الْمَيْمُ الْمَيْمُ الْمَيْمُ الْمُ لَيْمُ الْمَيْمُ الْمَيْمُ الْمَيْمُ الْمُلْمُ عُلِي الْمَيْمُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُولِ لِمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُلِي الْمُعْلِي الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِي الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ

(ردالخار، كماب الصلوة والرسيد محداين عابدين شاى مسيد التوفى 1252 هـ، باب الامامة ، جلد 2 مسخد 310 مطبوعه مكتب إراويه لمان)

"فأوى عالمكيرى" ميس ہےكه

(افضلُ مَكَانُ المَأْمُومِ حَيثُ يَكُونُ اَفُرَبُ لِلْإِمَامِ) "دوران جماعت جوجگهام كے جتنی زیادہ قریب ہے وہ اُتی زیادہ افضل ہے۔"

(فأوى عالمكيرى، ازشَّ نظام الدين عنى مينيا التوفى 1161هـ) وجماعت، ازعلائي مند، جلد 1 معني على المطبوعه مكتبه رشيد بديوريه)

نماز جنازه کی آخری صف افضل ہے:

جَبُه علامه علاوالدين محمر بن على بن محمر الصلفى رَحَيَّالَةُ التوفّي 1088 هِ رَمَّا اللهُ عَيْرِ جَنَازَةٍ ثُمَّ و ثُمَّ )

(خير صفوف الرّجالِ أوّلُهَا فِي غَيْرِ جَنَازَةٍ ثُمَّ و ثُمَّ )

"مردوں كى مفول ميں سب سے بہتر صف، پہلی صف ہے گر جنازہ كى پہلی صف اضل نہيں ہے (آخرى افضل ہے) پھراس كے ساتھ والى اور پھر اس كے ساتھ والى ۔"

(ور مخار، کاب الساؤة ،باب الامامة ،جلد 2، مند 311,312 ، مطبوعه مکتبه امدادیه مان )

العنی که و بخگاندنمازوں اور جمعہ وعیدین کی جماعت کے دوران پہلی صف افضل ہے۔
جبکہ جنازہ کی آخری صف افضل ہے۔

جنازه کی آخری صف کے افضل ہونے کی مکتبیں

بهلی حکمت:

جنازہ کی آخری صف کے افضل ہونے کی پہلی حکمت ریہے کہ اس میں صفوں کی کثرت
ہونی چاہیے، اور صفیں طاق عدد کے موافق ہونا مستحب ہے، اگر پہلی صف کو افضل قرار دے دیا
جاتا تولوگ زیادہ صفیں بنانے ہے گریز کرتے اور پہلی صف کو حد سے زیادہ لمبا کر دیے اور آخری
صفول میں گھڑے ہونے میں بچکیا ہے گا ظہار کرتے ،اسی وجہ سے پہلی کی بجائے آخری صف کو

(بحوالدردّالمحتار)

#### دوسری حکمت:

دوسری حکمت رہے کہ جنازہ ایک دعاہے کوئی مستقل نماز نہیں ہے جولوگ بیچھے ہیں وہ آگے والوں کو اپناشفیج اور وسیلہ بناتے ہیں جو جننا بیچھے ہے اس کے شفیج اسنے زیادہ ہیں۔ اس لئے ان کوفضیات حاصل ہے۔

(درای)ر)

ان کے علاوہ بھی علاء نے بعض حکمتیں بیان کی ہیں جو کہ دقیق قتم کی علمی بحث سے تعلق رکھتی ہیں، گرکسی کے بارے ہیں بھی قطعیت و هنمیت کا دعو کی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے لئے اتناہی کافی ہے کہ جبہتدین کرام وفقہائے عظام نے جنازہ کی آخری صف کوافضل قرار دیا ہے۔

(واللهاعلم)

## دوران جناعت مردول اور بچول کے کھر اہونے کی ترتیب

" فأوى عالمكيرى" ك "باب في صفة الصلوة" ك" الفصل المحامس في بيان مقام الامام والمأموم" بين بين بيات مقام الامام والمأموم" بين بي بين م

(يُقُومُ الرِّجَالُ أَقْصَى مَايَلِي الْإِمَامُ ثُمَّ الصِّبِيانُ ثُمَّ الْحَنَاثَى ثُمَّ الْحَنَاثَى ثُمَّ الْإِنَاثُ ثُمَّ الصِّبِيانُ ثُمَّ الْحَنَاثَى ثُمَّ الْإِنَاثُ ثُمَّ الصِبْيَاتُ الْمُرَاهِقَاتُ) الْإِنَاثُ ثُمَّ الصِبْيَاتُ الْمُرَاهِقَاتُ)

"امام كے سب سے زيادہ قريب (بہلی صف) ميں مرد كھڑے ہوں پھر بنج پھرخواجہ سرالم پھر كورتيں پھر كم س بجياں۔"

ا مخنث، أيجرا (فيروز اللّغات)

(فآوي عالمكيري، بحواله بحرالحيط مازموادنا شيخ نظام الدين التلى مينيا التوفى 1161هـ) وجماعت مازعلائے مند ، جلد 1 مسفحہ 88 ، مطبوعہ مكتب رشید ميدكوئند)

واضح رہے کہ فقہائے کرام کا پیطر یقہ ہے کہ وہ جب کی مسلے کے اوپر بحث کرتے ہیں تو اس کی تمام کلیات و جزئیات کی وضاحت فرمائے ہیں اور اس کی تمام کلندو غیر مکند صورتوں کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اس لئے نہ کورہ بالامسلے ہیں مردوں اور پچوں کے علاوہ تیسر کی صنف (خواجہ سراؤں) اور عورتوں وغیرہ کے بھی جماعت ہیں کھڑے ہونے کی ترتیب کو بیان کیا گیا ہے۔ عورتوں کا ذکر کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ زمانہ نبوی ہیں شرق فیاشی وعریانی کا کوئی وجودتھا اور نہ ہی جا عیان کیا گیا ہے جائی و بدنظری کا کوئی تھورتھا لہذا عورتیں اور نابالغ پچیاں باجماعت نماز کے لئے معجد میں حاضر ہوتی تھیں اور شرعی پردے کا کمل اجتمام کر کے نماز میں شریک ہوتیں تھیں اور کی قتمہ بیدا میں ہوتی تھیں اور کی قتم کا کوئی فتنہ بیدا میں ہوتی تھیں اور کری قتم کا کوئی فتنہ بیدا میں ہوتا تھا۔ گراب چونکہ فیاشی وعریانی اپنے عورتی پر ہے اور بے حیائی و بدنگائی کا دور دورہ ہو چکا ہیں ہوتا تھا۔ گرا م نے عورتوں کے معجد میں آگر نماز پڑھنے کو کمروہ قرار دے دیا ہے۔ اس وجہ سے نقبہائے کرام نے عورتوں کے معجد میں آگر نماز پڑھنے کو کمروہ قرار دے دیا ہے۔ کو دکھ کہ یہ نتی وفیاد کا باعث ہے۔

ام المومنين حضرت عائشهمد القدر الله عَلَيْه والله وسكم رأى من النساء (لو أن رسول الله صكى النساء مارأينا للمنعَه من النساء مارأينا للمنعَه من النساء مارأينا لمنعَه من المسجد كما منعَتْ بنو إسرائيل

" اگررسول الله مناتیجاتی بهار به زمانے کی عورتوں ( کی اخلاقی حالت) کو ملاحظہ فرماتے تو ان کومسجد ول میں جانے سے منع کر دسیتے جیسے بنی اسرائیل

في الى عورتول كونع كيا تعا-

(مستداحرين فنبل، ازام احرين فنبل مُحينات مرويات معزت عائشهمديقه في الله المرين في المرين الم

(میخمسلم، ازام مسلم بن المجاج المقشيرى مريد التوفى 261 ه، بن المجاج القشيرى مريد التوفى 261 ه، بناب محروج النساء الى المساجد، جلد 1 معنى 183 مطبوع وقد كى كتب فاندكراجى)

قارئين كرام!.....ذراغورفرماية!!!

حضرت عائشه مدیقه دُلِیْ کا وصال مبارک 17 رمضان المبارک 58 رو وورگویا که تا جدار کو نین منظرت عائشه کی وصال کے بعد آپ دُلیْک کا بیس سال تک دنیا میں رہیں، کہ تا جدار کو نین منظر تی کے طاہری وصال کے بعد آپ دُلیْک کا اس سال تک دنیا میں رہیں، اور فذکورہ بالا حدیث مبارکہ میں آپ اپنے زمانے کی خواتین کی حالت کومد نظر رکھتے ہوئے فرما رہی ہیں (الا ماشاء اللہ) کہ

"اگرمیرے آقامنا فی اخلاقی حالت کود کھے لیتے تو مسجدوں میں جائے ہے۔ جائے سے منع فرمادیتے۔"

تو ہمارے زمانے کی عورتیں اُن خواتین کے سامنے کیا حیثیت رکھیں بیں....؟(الاماشاءاللہ)

حضرت علامه من الدين محمد بن عبدالله بن احمدالتم تاشى ومنطق المتوفى 1004 ها بنى معروف عالم كتاب و تنويرالا بصار من فرمات بين :

(وَيَكُرُهُ حُضُورُهُنَّ الْجُمَاعَةُ مطلقًا)

"عورتوں كامسجد ميں جماعت كے لئے حاضر ہونا مطلقا (بالكل) كروه

-چـ

(تؤيرالابسار، كتاب المسلوق، باب الامامة، جلدد، سخر 307 مطبوعه مكتبدر تمانيلا بور)

اس بارے میں وقادی عالمگیری میں ہے:

(وَالْفَتُواى الْيَوْمُ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي كُلِّ الصَّلُواتِ لِظُهُوْدِ الْفَسَادِ) الْفَسَادِ)

"آن کل کے ذمانے کے بارے میں فتولی ہے کہ جورتوں کا کسی بھی نماز کے لئے مسجد میں آنا مروہ ہے۔ کیونکہ ان کے آنے کی وجہ سے فتنہ وفساد کے لئے مسجد میں آنا مروہ ہے۔ کیونکہ ان کے آنے کی وجہ سے فتنہ وفساد کے ظاہر ہونے کا خدشہ ہے۔ "("الکافی") اور" تبیین" میں بھی یوں ہی

لکھاہے۔)

( فأوي عالمكيري ازمولا تا في العام الدين العلى مينين التوفى 1161 هـ ، وجماعت ازعلائ مند جلد 1 معنى 88 مطبوعه مكتبدر شيد بدكورند)

نيز فقد حفى كى دومشهور كتب "درمخار" اور" ردالخار المعروف فأدى شامى ميس بهى يول

ای لکھاہے۔

عورتوں کے لئے گھر کے س حصے میں تمازیر مناافعل ہے:

حضرت ابوئمیر استاعدی دافتین کی زوجہ خضرت ام محید الستاعدی دافتیافر ماتی ہیں کہ دوم مسید عالم منافق کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئی اور عرض کی دومین سید عالم منافیق کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئی اور عرض کی یارسول الله منافیق کی جھے آپ کے بیچے با جماعت نماز پڑھنا بہت پند

آب نے فرمایا:

(قَلْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تَحِبِينَ الصَّلُوةَ مَعِيَ، وصَلَاتَكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكَ وصَلَاتَكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكَ وصَلَاتَكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي صَلَاتِكِ فِي صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ)

"ال ملی جامی مون کرتم میرے میجھے باجماعت نماز برد هنا پندکرتی ہولیکن (یادر کھو) تہارے لئے گھر کے اندرونی کمرے میں نماز برد هنا، برا مدے میں نماز برد هنا، مرا مدے میں نماز برد هنا، محلے کی معجد میں نماز برد هنا محلے کی معجد میں نماز برد هنا، محلے کی معجد معتبد محلے کی معجد میں نماز برد هنا محلے کی معجد میں نماز برد هنا محلے کی معجد معتبد مع

(الترفيب والتربيب، أذ حافظ ذكى الدين عبد العظيم بن عبد التوى المنذرى بمينيا التولى 656ه، من والتربيب، أذ حافظ ذكى الدين عبد العظيم بن عبد التوكى المنذرك بمينا التولى و 656ه، منظم و عدد من من المشرد كرايي)

واضح رہے کہاں مدیث کااطلاق صرف خواتین پر ہی ہوتا ہے۔ مردوں پر ہرگز ہرگز نہیں ہوتا۔

دوران جماعت كم سن بج اكرزياده بول تو عليحده صف بنائيس اكر بجداكيلا

بے تو مردوں کی صف میں کھڑا ہوبشر طیکہ تماز کی سمجھ رکھتا ہو:

گزشتہ صفات میں آپ صفول کی ترتیب کے بارے میں پڑھ بھے ہیں کہ مردول کے بعد بچول کی صفیل ہوت کے ہیں کہ مردول کے بعد بچول کی صفیل ہوئی جا بہتیں۔ گریا درہے کہ بچول کی علیحدہ صف صرف اس صورت میں بنائی ہے جب وہ تعداد میں زیادہ ہول۔ کیونکہ "درمخار" میں ہے:

(ظَاهِرَةٌ تَعَدُّدُ هُمْ، فَلُو وَاحِدًا دُخُلُ الصَّفَّ)

'' بجے (اگر) متعدد ہیں (تو علیحدہ صف بنائیں) اور اگر بچہ اکیلا ہے تو پھر مردوں کی صف میں شامل ہو جائے۔ (بشرطیکہ نماز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔)

(درمخ)ر، كمّاب المسلوة والأعلام علاوالدين عمرين على بن عمر المسكنى عيرالي التوفى 1088 ه، ورمخار، كمّاب المسلوة والدين عمر 108، مطبوعه مكتب المداديد المامة وجلد 2 مستحد 314 مطبوعه مكتب المداديد المان

اعلی حضرت امام احدرضا خان بریلوی مینید فرمات بین که در بینی ضروری نبیل که وه صف کے با کیس بی ہاتھ کو کھڑا ہوعلاء اسے صف بین آنے اور مردوں کے درمیان کھڑ ہے ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔''

(فَأُوكُ رَضُوبِيهُ بِالبِ البِحِماعة ،جِلد 7 مِسْخَد 51 ، مطبوع رضافا وَعَرْيِشْ جِامع رَظاميدال مورم كَى 2001 م)

نيز' مراقى الفلاح شرح نورالاليناح "ملى ب: (ان كَمْ يَكُنْ جَمْعُ مِّنَ الصِّبِيانِ يَقُومُ الصَّبِيِّ بَيْنَ الرِّجالِ)

''اگر نیج زیادہ نہ ہوں تو بچے مردوں کے درمیان کھڑا ہوجائے۔''
(مراق الفلاح انعلام الشرطالی مخطبے مغید 168 مطبوعہ تو وجھ اور تمیز وشعور واضح رہے کہ بید مسائل ایسے نیچے کے بارے میں بین جونماز کی سجھ ہو جھ اور تمیز وشعور رکھتا ہے اور دیگر لوگوں کی نماز میں خلل نہیں ڈالٹا اور نماز کے آ داب سے قدرے واقفیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے جونہ تو مسجد کے آ داب سے واقف ہے نہ نماز کی سجھ ہو جھ اور شعور رکھتا ہے اور تماز ہوں کی نماز میں خلل اثراز ہوتا ہے تو ایسے نے کومسجد میں لانا جا تر نہیں ہے بلکہ مسجد کی ہے اور تی ہے اور ایک محروہ کام ہے۔

اكرمقتذى صرف ايك بوتوامام كوائين جانب كمر ابوجائ

فقدُ حنى كامشهور زماندكتاب "الفتاوي العالمكيرية ك"باب في صفة الصلوة"

ك الفصل النحامس في بيان مقام الامام والمأموم "ميل ہے:

(إذًا كَانَ مع الإمام رَجُلُ وَاحِدُ أَوْصَبِي يَعْقِلُ الصَّلَاةَ قَامَ عَنْ يَعْقِلُ الصَّلَاةَ قَامَ عَنْ يَ

"جب امام کے ساتھ صرف ایک مرد ہو یا صرف ایک ایبا بچہ ہوجونمازی سوجھ بوجھ رکھتا ہے تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہواور یہی مستخب وعتار

(فأدى عالمكيرى الشخ ملانظام الدّين النفي منطق التوفي 1161ه، وجماعت من علائے مندجلد 1 منفر 88 مطبوعه مكتبه رشيد بيكورند)

اگرصرف ایک مقتری مواوروہ امام کے پیچھے بابا کیں جانب کھر اموگیا تو بیکروہ ہے۔

اكبلامقندى امام كى اير هيول كقريب ايى انگليال ركھ:

(فآوئي رضويه ازام م احدر صافان بريلوى مُنظر التوفي 1921 و، على 7 منطر التوفي 1921 و، على 7 منطر التوفي منطر وعدر صافا وَعَريش جامعه نظاميدلا ، وركي 2001 و) جلد 7 منطر المعاملة ومطبوعه رضافا وَعَريش جامعه نظاميدلا ، ورأكم اردائي المرد المعاملة والمناس عابدين الشامي مُنظر التوفي 1252 هـ، مناسب العمالية و باب الإمامة ، جلد 2 معنى 307 ، مطبوعه مكتبه الداويداتان)

## اگرتيسرانمازي آجائے توپہلے کو پیچھے کھنچے:

ووقناوی عالمکیری میں ہے کہ

(فَجَاءَ ثَالِثُ وَجَذَبُ الْمُؤْتِمُّ إِلَّ نَفْسِهِ قَبْلُ اَنْ يُكَبِّرُ لِلْإِفْتِتَاحِ حُكِى عَنِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ آبِي بَكْرٍ طَرْخَالِ لِأَنَّهُ لَاتَفْسَدُ صَلَاةً الْمُؤْتِمْ جَذْبُهُ الثَّالِثَ إلى نَفْسِهِ)

"الرئيسرانمازى بعى آئياتو (اس كوچاہے كه) تكبير تريم كينے سے بہلا الله مقتدى كو ( بيجے سے ) اپنی جانب كينے كونكدام الو برطرفال ك حوالے سے بيان كيا ميا ہے كہ تيبرے نمازى كے كينے كى وجہ سے بہلے مقتدى كى نماز فاسد نہيں ہوتى۔" (بحر الحيط، فاوى عابيہ اور فاوى تا تارفانيہ من محى يول من بين ہوتى۔" (بحر الحيط، فاوى عابيہ اور فاوى تا تارفانيہ من محى يول تى ہے۔)

( فراوی عالمکیری از شخ ملانظام الدین العلی مسطیح التولی 1161 مد، در التولی 1161 مد، در ماهندی مسلومه مکتبدر شدر در در در التولید) در جماعت من علائے مندجلد 1 معقد 88 مطبوعه مکتبدر شدر پروستد)

اگر تنبسر انمازی نه کھنچے امام ایک صف کی مقدار آگے بردھ جائے: اگر تنبسرے نمازی کومسئلے کاعلم نہ تھا اور دہ آتے ہی نماز میں شامل ہو گیا تو الی صورت

حال کے بارے میں 'فقاوی عالمگیری' میں لکھاہے:

(فَجَاءَ ثَالِثُ وَدُخَلَ فِي صَلَاتِهِمًا فَتَقَدَّمَ حَتَى جَاوَزَ مَوْضَعَ سُجُوْدِهِ مَقْدَارَ مَايَكُوْنَ بَيْنَ الصَّفِّ الْاُوّلِ وَبَيْنَ الْإِمَامِ لَاتَفْسَدُ صَلُوتَهُ)

"اگر تیسرانمازی آتے ہی اُن دونوں کے ساتھ جماعت بیں شامل ہوگیا تو پھرامام کوچا ہے کہ آگے کی طرف قدم بردھائے یہاں تک کہ مقتدی کے سجدہ دینے والی جگہ سے آگے ہوجائے یعنی کہ امام اور پہلی صف کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے (اتنا آگے بردھ جائے )اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔

(فأوي عالمكيري ازمولانا شخ نظام الدين أنطى التنوفى 1161 هـ وجماعت من علمائي مندجلد 1 مسخد 88 مطبوعه مكتبه رشيد بيكوئد)

## ايكاصياط

بہر حال بیواضح رہے کہ افعال بہی ہے کہ مقتدی پیچھے ہٹے۔ لیکن اگر پہلے مقتدی مسئلہ نہیں جا نتا یا بیچے ہٹنے کی مخوائش نہیں ہے تو ایسی صورت میں امام کوآ کے بڑھنا جا ہیے کہ ایک کا بڑھنا دو کے ہٹنے سے آسان ہے۔ بردھنا دو کے ہٹنے سے آسان ہے۔

اگر پہلامقتری مسئلہ بیں جانتا اور پیچھے کی جانب بیس آتا تو آئے والے نے مقتری کو چاہیے کہ امام کوآ گے بڑھے کا اشارہ ملتے ہی فورا آگے کی جانب حرکت نہ کرے بلکہ عمولی کا تا خیر کے بعد آگے بڑھے تا کہ دوران ، نماز عام انسان کے جانب حرکت نہ کرے بلکہ عمولی کا تاخیر کے بعد آگے بڑھے تا کہ دوران ، نماز عام انسان کے تھم کی پیروی نہ بواور جب بھی امام یا مقتری اشارہ یا کرحرکت کریں تو دل میں اُس اشارے کی پیروی کی نہیت ہو۔ اگر اُس آنے والے نمازی کے پیروی کی نہیت ہو۔ اگر اُس آنے والے نمازی کے تھم کی نیت نہ کریں بلکہ شریعت کے تھم کی پیروی کی نہیت ہو۔ اگر اُس آنے والے نمازی کے تھم کی نیت کی نہیت کی تو نہ اُن فاسر ہوجائے گی۔

(فآوی رضوریه جلد 7 منفه 138) (درمختار ، جلد 1 منفه 189) (فآوی عالمکیری ، جلد 1 منفه 88) (جدالمتار ، جلد 1 منفه 273)

ايك صف مين دوران جماعت السيلي يدهنا جائز بين

حضرت وابعه بن معبد وللفنظروا بت كرتے بيل كه (صلى رُجُلُ خُلفُ الصَّفِ وَحُدَةً فَامَرَةً النّبيُّ صَلَى الله عَلَيْه

واله وسكم أنْ يُعِيد)

''ایک مخص نے (دوران جماعت آخری) صف میں اسکیے نماز پڑھی تو مہنجہ مناطب میں ویوں کی دوران جماعت آخری صف میں اسکیے نماز پڑھی تو

أتخضرت مَالِيْكُونِ فِي أَل كُونماز دوباره يرصف كاحكم ديا-"

(سنن ابن ماجه ازامام ابوعيدالله محداين ماجه ميند التوفى 273ه

باب صلواة الرجل خلف الصف وحده مني 70 مطبوعة تديركت فاندراجي)

اس طرح حصرت شیبان بن علی والفید سے روایت ہے کہ

" ایک وفد کی صورت میں تاجدار مدید منافیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ منافیق کی بیعت کا شرف حاصل کیا اور آپ منافیق کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی (پھرہم آپ منافیق کی مجلس میں بیٹے رہے یہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت ہوگیا) ہم نے وہ نماز بھی آپ منافیق کے بیجھے ادا کرنے کی سعادت حاصل کی ہیں جب ہم نے بہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت ہوگیا) ہم نے وہ نماز بھی آپ منافیق کے بیجھے ادا کرنے کی سعادت حاصل کی ہیں جب ہم نے بہاعت ختم کی تو آنخضرت منافیق کے ایک مخض کود یکھا کہ وہ (دوران جماعت ) آخری صف میں اکیلا نماز ادا کر دہا تھا تو آپ منافیق نے نرمایا:

(اسْتَقْبِلُ صَلُوتُكَ لَا صَلُوة لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ)

" مماز دوباره ادا کر کیونکه (دوران جماعت) صف میں اسکیلے نماز پڑھنے

والے کی تماز بالکل (جائز) نہیں۔"

(سنن ابن ماجه، ازامام الوعبدالله مميال التوقيد التوقيد ممياله التوقي 273 مره مربيد التوقي 273 مربيد التوقيد المربيد مربيد التوقيد مربيد مربيد من المربيد المربيد

محدثين كرام نے اس مديث كي تشريح كرتے ہوئے لكھا ہے كہ

"كرابت كارتكاب كى وجهت آنخضرت مَالَّيْكَاتِمْ في مستخب طور برنماز كودوباره اداكر في كالمحم فرمايا"

(ماشينبر9سنن ابن اجه منحه 70)

اوراس صديث كي شرح من امام طبي وخاطة نے فرمايا:

سزاكے طور پرفرمایا"

تا بم جمهورعلاء (لينى كه علاء فق كى اكثريت) كايد فيصله بيه كه (إنَّ الْإِنْفِرَادَ خَلْفَ الصَّفِ مَكُرُوهُ غَيْرُ مُبْطِلٌ)

"(دوران جماعت) کی صف میں اسلیے نماز پڑھنے سے نماز فاسدتونہیں ہوتی مرکر دہ ہوجاتی ہے۔"

(سنن ابن ماجه، ماشير بروم في 70)

اگر کوئی نمازی معجد میں دوران جماعت آئے اور پہلی صف بھر چکی ہواور دوسری مف بھر چکی ہواور دوسری صف میں وہ اکیلا ہواور پیچھے سے سی دوسر منمازی کے آنے کی امید

بھی نہ ہوتو اس کوکیا کرنا جاہے ۔۔۔۔؟

ال بارے میں 'فاوی عالمگیری' میں لکھاہے کہ (فَانَ جُو اَحُدًا مِنَ الصَّفِ إِلَى نَفْسِهِ وَقَامَ مَعَهُ فَذَالِكَ اَوْلَى) ''اگروہ آنے والے نمازی اگلی صف میں ہے کی نمازی کو پیچھے اپنی طرف ''گریج کے اور اس کے ساتھ کھڑ اہوجائے تو یہ بہتر ہے۔''

مراس بات کا خیال رکھے کہ جس کو تھینچے وہ اس مسئلے کاعلم رکھتا ہو۔ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ اس مسئلے کاعلم رکھتا ہو سمجھے میری نماز ٹوٹ کئی ہے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ نہیں جانتا تو پھرا سمیلے ہی صف میں کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے کیونکہ مجبوری ہے۔اس لئے نماز مروہ نہ ہوگی۔

(فأوى عالمكيرى الرشيخ نظام الدين المحنى مينيا التوفى عالمكيرى الرشيخ نظام الدين المحنى مينيا التوفى 1161 هـ، وجماعت من علائة بهند الفصل الثانى فيها يكره فى الصلواة ، جلد 1 منى 108 مطبوعه مكتبدر شيد بركوئز)

مورية 28 نومبر 2010ء بمطابق 21 ذوالجد 1431 هدوز اتواريه كماب يايد يميل كو پنجي

عبده المدنب سيدعطاء الدشاه بخارى نظامى جميل ٹاؤن جہلم

التدنعالي كحضل وكرم اورآب كے تعاون سے

اسلامی کی تاریخی کی میڈیکل کی ناول کی افسانے

شعروادب (طنزومزاح (چلڈرن بکس) کمپیوٹرسائنس (بول جال

وللمسيكنيكل ( ومشريز ) ( ميكزينز ) ( نفسات ) ( فلسفه

اور دیگر کئی موضوعات پرایک لا کھے سے زائد علمی ورائٹی کاوسیع مرکز

# G 3 Q W 1 6 L 3

جوآب كوفرانهم كرناہ ونيا بھركى مشہور دمعروف بمتند اورخوبصورت كتابيں جنہیں آپ ایک ہی حبیت تلے یا کستان کی کسی بھی بُک شاپ کے مقابلے میں ہارعایت خرید سکتے ہیں! یا در تھیں! مہنگائی کے دواسباب ہیں، مہنگا بیچنے والا اور مہنگاخرید نے والا کتاب جہاں سے مرضی خریدیں!! صرف یہاں سے ریٹس ضرور در یا فت کرلیں!

بالمقابل اقبال لا بمريرى، بك سٹريك، جہلم پاكستان BC فيال البريرى، بك سٹريك، جہلم پاكستان 150 0544-621953,614977-0323



